

# مر القالم



سيالولاعلمعطعم

# فهرست

| 3 | <br>نام:           |
|---|--------------------|
| 3 | <br>زمانهٔ نزول:   |
| 3 | موضوع اور مضمون: . |
| 6 | <br>دكوعا          |
|   |                    |

### نام:

اس کانام سورہ"ن" بھی ہے اور "\لقلم" بھی۔ دونوں الفاظ سورۃ کے آغاز ہی میں موجو دہیں۔

## زمانهٔ نزول:

یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ سُور توں میں سے ہے، مگر اس کے مضمون سے یہ بات متر شکے ہوتی ہے ابتدائی دور کی نازل شدہ سُور توں میں سے ہے، مگر اس کے مضمون سے یہ بات متر شکے ہوتی ہے کہ یہ اُس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی۔

## موضوع اور مضمون:

اس میں تین مضامین بیان ہوئے ہیں۔ مخالفین کے اعتراضات کا جواب، اُن کو تنبیہ اور نصیحت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر واستقامت کی تلقین۔ آغازِ کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوائے کہ یہ کفارتم کو دیوانہ کہتے ہیں، حالا نکہ جو کتاب تم پیش کر رہے ہو اور اخلاق کے جس اعلی مرتبے پر تم فائز ہو وہ خو دان کے اس جھوٹ کی تر دید کے لیے کافی ہے۔ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب سب ہی دکھر لیس کے کہ دیوانہ کون تھا اور فرزانہ کون۔ لہذا مخالفت کا جو طوفان تمہارے خلاف اٹھا یا جارہا ہے اس کا دباؤ ہر گز قبول نہ کرو۔ دراصل یہ ساری باتیں اِس لیے کی جارہی ہیں کہ تم کسی نہ کسی طرح دب کر ان سے مصالحت (Compromise) کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔

پھر عوام کی آئکھیں کھولنے کے لیے نام لیے بغیر مخالفین میں سے ایک نمایاں شخص کا کر دار پیش کیا گیا ہے

جسے اہلِ مکہ خوب جانتے تھے۔ اُس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اخلاق بھی سب کے سامنے سامنے سخے، اور ہر دیکھنے والا یہ بھی دیکھ سکتا تھا کہ آپ کی مخالفت میں مکہ کے جو سر دار پیش پیش ہیں اُن میں کسی سیرت و کر دار کے لوگ شامل ہیں۔

اس کے بعد آیت کا سے ۲۳ تک ایک باغ والوں کی مثال بیش کی گئی ہے جنہوں نے اللہ سے نعمت یا کر اُس کی ناشکری کی اور اُن کے اندر جو شخص سب سے بہتر تھااس کی نصیحت بروفت نہ مانی، آخر کاروہ اُس نعمت سے محروم ہو گئے اور اُن کی آئکھیں اُس وقت کھلیں جب اُن کاسب کچھ برباد کر چکا تھا۔ یہ مثال دے کر اہلِ مکہ کو متنبہ کیا گیاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تم بھی اُسی آزمائش میں پڑ گئے ہو جس میں وہ باغ والے پڑے تھے۔ اگر ان کی بات نہ مانو گے تو د نیا میں بھی عذاب بھگتو گے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ پھر آیت ۳۳سے ۲۴ تک مسلسل کفار کو فہمائش کی گئی ہے جس میں کہیں تو خطاب براہ راست اُن سے ہے اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے دراصل تنبیہ اُن کو کی گئی ہے۔ اس سلسلہ میں جو باتیں ارشاد ہوئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آخرت کی تھلائی لازماً اُنہی لو گوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں خداتر سی کے ساتھ زندگی بسر کی ہے۔ یہ بات سر اسر عقل کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فرمانبر داروں کا انجام وہ ہو جو مجر موں کا ہو ناچاہیے۔ کفار کی بیہ غلط فنہی قطعی بے بنیاد ہے کہ خدااُن کے ساتھ وہ معاملہ کرے گاجووہ خو داینے لیے تجویز کرتے ہیں، حالانکہ اِس کے لیے اُنہیں کوئی ضانت حاصل نہیں ہے۔جن لو گوں کو دنیا میں خدا کے آگے جھکنے کی دعوت دی جارہی ہے اور وہ اس سے انکار کرتے ہیں، قیامت کے روز وہ سجدہ کرنا چاہیں گے بھی تو نہ کر سکیں گے اور ذلت کا انجام انہیں دیکھنا پڑیگا۔ قر آن کو حجٹلا کو وہ خدا کے عذاب سے بچے نہیں سکتے۔اُنہیں جو

ڈ سیل دی جارہی ہے اس سے وہ د سوکے میں پڑگئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس تکذیب کے باوجو د جب اُن پر عذاب نہیں آرہاہے تو وہ صحیح راستے پر ہیں، حالا نکہ وہ بے خبری میں ہلاکت کی راہ پر چلے جارہے ہیں۔ اُن کے پاس رسول کی مخالفت کے لیے کوئی معقول وجہ نہیں ہے ، کیونکہ وہ ایک بے غرض مبلغ ہے ، اپنی ذات کے لیے اُن سے پچھ نہیں مانگ رہاہے ، اور وہ بیہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ اُنہیں اُس کے رسول نہ ہونے اور اُس کی باتوں کے غلط ہونے کا علم حاصل ہے۔

آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اللہ کا فیصلہ آنے تک جو سختیاں بھی تبلیغ دین کی راہ میں پیش آئیں اُن کو صبر کے ساتھ بر داشت کرتے چلے جائیں اور اُس بے صبر ی سے بچیں جو یونس علیہ السلام کے لیے ابتلاکی موجب بنی تھی۔

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## دكوعا

نَ وَ الْقَلَمِ وَ مَا يَسُطُرُونَ ﴿ مَا آنُتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَاجُرًا غَيْرَ مَنْنُونٍ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴿ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُ وَنَ ﴿ إِنَّكُمُ الْمَفْتُونُ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ " وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ۞وَدُّوْالَوْ تُلْهِنُ فَيُلْهِنُوْنَ ۞وَلَا تُطِعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ﴿ هَمَّازٍ مَّشَّاَءٍ بِنَمِيمٍ ﴿ مَّنَّاءٍ لِّلْخَيْرِمُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿ عُتُلِّ بَعْلَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴿ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِينَ ﴿ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ التُّنَاقَالَ اَسَاطِيُرُ الْاَوَّلِيْنَ عَسَسَلَمُ فَعَلَى الْخُرْطُومِ عَلَا الْخُرْطُومِ أَصْحُبَ الْجَنَّةِ ۚ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِعِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَثُنُونَ ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفٌ مِّنْ رَّبِكَ وَ هُمْ نَآبِمُوْنَ ﴿ فَأَصْبَعَتْ كَالصَّرِيْمِ ﴿ فَتَنَادَوْا مُصْبِعِيْنَ ﴿ أَنِ اغُدُوْا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمُ صِمِيْنَ ﴿ فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَغَافَتُوْنَ ﴿ أَنْ لَا يَدُخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِيْنٌ ﴿ قَ غَلَوْا عَلَى حَرْدٍ قَلِرِيْنَ ﴿ فَلَمَّا رَاوُهَا قَالُوَّا إِنَّا لَضَآ لُّوۡنَ ﴿ بَلۡ غَنُ مَحۡرُوۡمُوۡنَ ۞ قَالَ اَوۡسَطُهُمۡ اَلَمۡ اَقُلۡ تَّكُمۡ لَوۡ لَا تُسَبِّحُوۡنَ ۞ قَالُوا سُبُعٰنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظُلِمِيْنَ ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَّتَلَا وَمُوْنَ ﴿ قَالُوا

يُويْلَنَا آِنَّا كُنَّا طُغِيْنَ ﴿ عَلَى رَبُّنَا آَنُ يُّبُولَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا اللَّ رَبِّنَا لَا غِبُوْنَ ﴿ يَوْيُلَنَا آَنُ يُنْكِانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿ وَلَعَذَا اللّٰ خِرَةِ آَكُ بَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿ وَلَعَذَا اللّٰ خِرَةِ آَكُ بَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿

رکوع ۱

# اللہ کے نام سے جور حمٰن ور حیم ہے۔

ن۔ قسم ہے قلم کی اور اُس چیز کی جیے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ آئم اپنے رہ کے فضل سے مجنون نہیں ہو 2۔ اور یقیناً تمہارے لیے ایسااج ہے جس کاسلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں 3 ۔ اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتے 4 پر ہو۔ عنقریب تم بھی دیکھ لوگے اور وہ بھی دیھے لیس گے کہ تم میں سے کون جنُون میں مبتلا ہے۔ تمہارار ہ اُن لوگوں کو بھی خُوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹے ہوئے ہیں ، اور وہی اُن کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو الوں کے دباؤ میں ہم گزنہ آؤے ہی و چھی ملا ہے تو الوں کے دباؤ میں ہم گزنہ آؤے یہ تو چاہتے ہیں کہ پچھ تم مداہنت کرو تو یہ بھی مداہنت کریں 5۔ ہم گزنہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے و قعت آدمی ہے 6 ، طعنے دیتا ہے پُغلیاں کھا تا پھر تا ہے ، بھلائی سے روکتا ہے 7 ، ظلم وزیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے ، سخت بدا تمال ہے ، جفاکار ہے 8 ، اور اِن سب عیوب کے ساتھ بدا صل ہے 9 ، اِس بناپر کہ وہ بہت مال واولا در کھتا ہے 10۔ جب ہماری آیات اُس کو عنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو ا گلے و تول بنا ہے ۔ اُس کی سُونڈ پر داغ لگائیں گائیں گائے۔

ہم نے اِن ﴿ اہلِ ملّہ ﴾ کو اُسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تفاعظ علی ہم نے اِن ﴿ اہلِ ملّٰہ ﴾ کو اُسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تفاء نہیں تفاعظ میں معائی کے صبح وسویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے اور وہ کوئی استثناء نہیں

کررہے تھے 13 رات کووہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رہ کی طرف سے ایک بلااُس باغ پر پھر گئی اور اُس کا ایساحال ہو گیا جیسے کئی ہوئی فصل ہو۔ صبح اُن لوگوں نے ایک دوسرے کو پگارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں توسویرے سویرے اپنی بھی 14 کی طرف نکل چلو۔ چنا نچہ وہ چل پڑے اور آپس میں فیپکے کہتے جاتے سے کہ آن کو ئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ پچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی جلدی جلدی جلدی جلدی جائے ہوئے میں نہ آنے پائے۔ وہ پچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی جلدی جلدی جائے ہوئے میں بلکہ ہم محروم رہ گئے 16 ہی قادر ہیں۔ گرجب باغ کو دیکھا تو کہنے گئے "ہم راستہ بھول گئے،۔۔۔ نہیں، بلکہ ہم محروم رہ گئے 16 ہی قادر ہیں۔ وسب سے بہتر آدمی تھا اُس نے کہا" میں نے تم سے کہانہ تھا کہ تم شہرے کیوں نہیں کرتے 17 ہو کہ پاک ہے ہمارارت، واقعی ہم گئیگار تھے۔ پھر اُن میں سے ہم ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا 18 ۔ آخر کو اُنہوں نے کہا" افسوس ہم گئیگار تھے۔ پھر اُن میں سے ہم ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا 18 ۔ آخر کو اُنہوں نے کہا" افسوس ہم گئیگار تھے۔ پھر اُن میں سے ہم رکش ہو گئے تھے۔ بعید نہیں کہ ہمارارت ہمیں بدلے میں اِس سے بہتر باغ عذاب اِس عوطا فرمائے، ہم اپنے رہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔" ایسا ہو تا ہے عذاب۔ اور آخرت کا عذاب اِس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اُس کو جانے۔ طا

## سورة القلم حاشيه نمبر: 1 🔼

امام تفسیر مُجاہد کہتے کہ قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے ذکر، یعنی قرآن لکھا جارہاتھا۔ اِس سے خو دبخو دبیہ نتیجہ نکلتاہے کہ وہ چیز جو لکھی جارہی تھی اُس سے مراد قرآن مجید ہے۔

## سورة القلم حاشيه نمبر: 2 🔼

یہ ہے وہ بات جس پر قلم اور کتاب کی قسم کھائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جو کا تبین وحی ہے ہاتھوں سے ثبت ہور ہاہے ، بجائے خود کفار کے اس بہتان کی تر دید کے لیے کافی ہے کہ معاذ اللہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم مجنون ہیں۔ حضور ؓ کے دعوائے نبوت سے پہلے تو اہلِ مکہ آپ کو اپنی قوم کا بہترین آدمی مانتے تھے اور آپ کی دیانت وامانت اور عقل و فراست ہر اعتماد رکھتے تھے۔ مگر جب آپ نے اُن کے سامنے قرآن پیش کرناشر وع کیاتووہ آپ کو دیوانہ قرار دینے لگے۔اس کے معنی پیریتھے کہ قرآن ہی اُن کے نزدیک وہ سبب تھا جس کی بنایر اُنہوں نے آپ پر دیوانگی کی تہمت لگائی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ قر آن ہی اِس تُہمت کی تر دید کے لیے کافی ثبوت ہے۔ یہ اعلیٰ درجہ کا فصیح و بلیغ کلام، جو ایسے بلندیا یہ مضامین پر مشتمل ہے، اِس کا پیش کرنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا خاص فصل ہواہے، کجا کہ اسے اس امر کی دلیل بنایا جائے کہ آپ معاذ اللہ دیوانے ہو گئے ہیں۔اس مقام پر بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ یہاں خطاب تو بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اصل مقصود کفار کو ان کی تُہمت کا جواب دینا ہے۔ لہٰذا کسی شخص کو بیہ شبہ نہ ہو کہ بیہ آیت حضور کو بیہ اطمینان دلانے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضورٌ کو اپنے متعلق تو ایسا کوئی شبہ نہ تھا کہ اسے دُور کرنے کے لیے آپ کو بیہ اطمینان دلانے کی ضروت ہوتی۔ مدعا کفار سے بیہ کہنا ہے کہ تم جس قرآن کی وجہ سے اُس کے پیش کرنے والے کو مجنون کہہ رہے ہو وہی تمہارے اس الزام کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے ( مزید تشر تکے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن، جلد پنجم، تفسیر سورہ طور، حاشیہ 22)۔

## سورة القلم حاشيه نمبر: 3 🔼

یعنی آپ کے لیے اِس بات پر بے حساب اور لازوال اجر ہے کہ آپ خلقِ خدا کی ہدایت کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں اُن کے جو اب میں آپ کو ایسی اندیت ناک باتیں سُننی پڑر ہی ہیں اور پھر بھی آپ ایس فرض کو انجام دیے چلے جارہے ہیں۔

# سورة القلم حاشيه نمبر: 4 🔼

اس مقام پریہ فقرہ دومعنی دے رہاہے۔ایک بیہ کہ آپ اخلاق کے بہت بلند مرتبے پر فائز ہیں اسی وجہ سے آپ ہدایتِ خلق کے کام میں بیراذیتیں بر داشت کر رہے ہیں،ورنہ ایک کمزور اخلاق کا انسان بیر کام نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے بیہ کہ قرآن کے علاوہ آپ کے بلند اخلاق بھی اس بات کا صریح ثبوت ہیں کہ کفار آپ پر دیوانگی کی جو تُہمت ر کھ رہے ہیں وہ سر اسر حجمو ٹی ہے ، کیونکہ اخلاق کی بلندی اور دیوانگی ، دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔ دیوانہ وہ شخص ہو تاہے جس کا ذہنی توازُن بگڑا ہوا ہو اور جس کے مزاج میں اعتدال باقی نہ رہاہو۔اس کے برعکس آدمی کے بلند اخلاق اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ نہایت صحیح الدماغ اور سلیم الفطرت ہے اور اُس کا ذہن اور مزاج غایت درجہ مُتوازن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسے کچھ تھے،اہل مکہ اُن سے ناواقف نہ تھے۔اس لیےاُن کی طرف محض اشارہ کر دیناہی اِس بات کے لیے کافی تھا کہ مکہ کاہر معقول آ دمی بیہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ وہ لوگ کس قدر بے شرم ہیں جو ایسے بلند اخلاق آدمی کومجنون کہہ رہے ہیں۔اُن کی بیر بیہو دگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ خو د اُن کے لیے نقصان دہ تھی کہ مخالفت کے جوش میں یا گل ہو کروہ آپ کے متعلق ایسی بات کہہ رہے تھے جسے کوئی ذی فہم آدمی قابل تصور نہ مان سکتا تھا۔ یہی معاملہ اُن مدعیانِ علم و شخفیق کا بھی ہے جو اِس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مِرگی اور جنون کی تہمت رکھ رہے ہیں۔ قر آن یاک د نیامیں ہر جگہ مل سکتاہے، اور حضور کی سیرت بھی اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ لکھی ہوئی موجو دہے۔ ہر شخص خود دیکھ سکتا ہے کہ جو لوگ اِس بے مثل کتاب کے بیش کرنے والے اور ایسے بلند اخلاق رکھنے والے انسان کو ذہنی مریض قرار دیتے ہیں وہ عداوت کے اندھے جذبے سے مغلوب ہو کر کیسی لغوبات کہہ رہے ہیں۔

ر سول الله صلی الله علیه وسلم کے اخلاق کی بہترین تعریف حضرت عائشہ ؓ نے اپنے اس قول میں فرمائی ہے كه كان خلقه القرأن " و قرآن آپ كا اخلاق تفا" ـ امام احمر، مسلم ، ابو داؤد، نسائى، ابن ماجه، دار مى، اور ابن جریر نے تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ اُن کا بیہ قول متعدد سندوں سے نقل کیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے محض قرآن کی تعلیم ہی پیش نہیں کی تھی بلکہ خود اس کامجسم نمونہ بن کر د کھادیا تھا۔ جس چیز کا قر آن میں تھم دیا گیا آپ نے خود سب سے بڑھ کر اس پر عمل کیا، جس چیز سے اس میں روکا گیا آپ نے خو د سب سے زیادہ اُس سے اجتناب فرمایا، جن اخلاقی صفات کو اس میں فضیلت قرار دیا گیاسب سے بڑھ کر آپ کی ذات اُن سے متصف تھی، اور جن صفات کو اس میں نا بیندیدہ ٹھیر ایا گیاسب سے زیادہ آپ اُن سے یاک تھے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشة فرماتی ہیں کہ ''رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھی کسی خادم کو نہیں مارا، مجھی کسی عورت پر ہاتھ نہ اُٹھایا، جہاد فی سبیل اللہ کے سوائبھی آپ نے اپنے ہاتھ سے سی کو نہیں مارا، اپنی ذات کے لیے مبھی کسی الیسی تکلیف کا انتقام نہیں لیاجو آپ کو پہنچائی گئی ہو الّابیہ کہ اللّٰہ کی حُرّ متوں کو توڑا گیا ہو اور آپ نے اللّٰہ کی خاطر اُس کابدلہ لیاہو، اور آپ کا طریقہ بیہ تھا کہ جب دو کاموں میں سے ایک کا آپ کو انتخاب کرناہو تا تو آپ آسان تر کام کو پیند فرماتے تھے، الّابیہ کہ وہ گناہ ہو، اور اگر کوئی کام گناہ ہو تا تو آپ سب سے زیادہ دور رہتے تھے" (مند احمہ)۔حضرت انس کہتے ہیں کہ "میں نے دس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ آپ نے مجھی میری کسی بات پر اُف تک نہ کی ، مجھی میر ہے کسی کام پر بیہ نہ فرمایا کہ تونے یہ کیوں کیا،اور مجھی کسی کام کے نہ کرنے پر بیہ نہیں فرمایا کہ تونے بیہ کیوں نہ کیا"۔ ( بخاری ومسلم )۔

## سورة القلم حاشيه نمبر: 5 🔼

یعنی تم اسلام کی تبلیغ میں کچھ ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی تمہاری مخالفت میں کچھ نرمی اختیار کرلیں، یاتم ان کی گمرائیوں کی رعایت کر کے اپنے دین میں کچھ ترمیم کرنے پر آمادہ ہو جاؤ تو یہ تمہارے ساتھ مصالحت کرلیں۔

## سورة القلم حاشيه نمبر: 6 🔼

اصل میں لفظ متبعی نی استعال ہوا ہے جو حقیر و ذلیل اور گھٹیا آدمی کے لیے بولا جاتا ہے۔ در حقیقت میہ بہت قسمیں کھانے والے آدمی کی لازمی صفت ہے۔ وہ بات براس لیے قسم کھاتا ہے کہ اُسے خود بیہ احساس ہوتا ہے کہ لوگ اسے جھوٹا سمجھتے ہیں اور اس کی اس بات پر اُس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک وہ قسم نہ کھائے۔ اس بنا پر وہ اپنی نگاہ میں خود بھی ذلیل ہوتا ہے اور معاشرے میں بھی اس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی۔

## سورةالقلم حاشيه نمبر: 7 🔼

اصل میں متناع دِلْخینر کے الفاظ استعال ہوئے ہیں۔ خیر عربی زبان میں مال کو بھی کہتے ہیں اور بھلائی کو بھی۔ اگر اس کو مال کے معنی میں لیا جائے تو مطلب میہ ہوگا کہ وہ سخت بخیل اور کنجوس آدمی ہے، کسی کو بھوٹی کوڑی دینے کا بھی روادار نہیں۔ اور اگر خیر کو نیکی اور بھلائی کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب میہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہر نیک کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اور یہ بھی کہ وہ اسلام سے لوگوں کورو کئے میں بہت سرگرم ہے۔

# سورة القلم حاشيه نمبر: 8 🔼

اصل میں لفظ عُ ثنل استعال ہواہے جو عربی زبان میں ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو خوب ہٹا کٹا اور بہت کھانے پینے والا ہو، اور اس کے ساتھ نہایت بُدِخُلن، جھگڑ لو اور سفّاک ہو۔

## سورة القلم حاشيه نمبر: 9 ▲

اصل میں لفظ ذَنیم استعال ہوا ہے۔ کلام عرب میں یہ لفظ اُس وَلَہ الزِّنا کے لیے بولا جاتا ہے جو دراصل ایک خاندان کا فرونہ ہو مگر اس میں شامل ہو گیا ہو۔ سعید بن جُبیَر اور شعبی کہتے ہیں کہ یہ لفظ اُس شخص کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو لوگوں میں اپنے شرکی وجہ سے معروف و مشہور ہو۔ اِن آیت میں جس شخص کے یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں اُس کے بارے میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ شخص ولید بن مغیرہ قا۔ کسی نے آئو د بن عَبدِ لَغُیوث کا نام لیا ہے۔ کسی نے آخُسَ بن شُریق کو اس کا مصداق مشیر ایا ہے۔ اور بعض لوگوں نے بچھ دو سرے اشخاص کی نشاند ہی کی ہے۔ لیکن قرآن مجید میں نام لیے بغیر صدف اُس کے اوصاف بیان کر دیے گئے ہیں۔ اِس سے معلوم ہو تا ہے کہ مکہ میں وہ اپنے اِن اوصاف کے طرف اُس کے اوصاف بیان کر دیے گئے ہیں۔ اِس سے معلوم ہو تا ہے کہ مکہ میں وہ اپنے اِن اوصاف کے اِنام مشہور تھا کہ اس کانام لینے کی ضرورت نہ تھی۔ اس کی بیہ صفات سنتے ہی ہر شخص سمجھ سکتا تھا کہ اشارہ کس کی طرف ہے۔

## سورة القلم حاشيه نمبر: 10 🔼

اس فقرے کا تعلق اُوپر کے سلسلہ کلام سے بھی ہو سکتاہے اور بعد کے فقرے سے بھی۔ پہلی صورت میں مطلب میہ ہو گا کہ ایسے آدمی کو دھونس اس بناپر قبول نہ کرو کہ وہ بہت مال اولا در کھتاہے۔ دوسری صورت

میں معنی بیہ ہوں گے کہ بہت مال اولا دوالا ہونے کی بنا پر وہ مغرور ہو گیاہے، جب ہماری آیات اُس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتاہے بیہ اگلے و قتوں کے افسانے ہیں۔

## سورة القلم حاشيه نمبر: 11 🔼

چونکہ وہ اپنے آپ کوبڑی ناک والا سمجھتا تھااس لیے اس کی ناک کو سونڈ کہا گیاہے۔ اور ناک پر داغ لگانے سے مراد تذکیل ہے۔ یعنی ہم دنیا اور آخرت میں اس کو ایساذلیل وخوار کریں گے کہ ابدتک یہ عار اس کا پیجھانہ جھوڑے گا۔

# سورةالقلم حاشيه نمبر: 12 🛕

چونکہ وہ اپنے آپ کوبڑی ناک والا سمجھتا تھا اس لیے اس کی ناک کوسونڈ کہا گیاہے۔ اور ناک پر داغ لگانے سے مراد تذلیل ہے۔ یعنی ہم دنیا اور آخرت میں اس کو ایساذلیل وخوار کریں گے کہ ابدتک یہ عار اس کا پیجھانہ جھوڑے گا۔

## سورة القلم حاشيه نمبر:13 ▲

یعنی انہیں اپنی قدرت اور اپنی اختیار پر ایسا بھر وسہ تھا کہ قشم کھا کر بے تکلّف کہہ دیا کہ ہم ضرور کل اپنے باغ کے پھل توڑیں گے اور بیہ کہنے کی کوئی ضرورت وہ محسوس نہیں کرتے تھے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ کام کریں گے۔

## سورةالقلم حاشيه نمبر:14 🔼

کھیتی کالفظ غالباً اس لیے استعمال کیا گیاہے کہ باغ میں در ختوں کے در میان کھیت بھی تھے۔

## سورة القلم حاشيه نمبر: 15 🔼

اصل الفاظ ہیں علی تحدید عربی زبان میں روکنے اور نہ دینے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، قصد اور طے شدہ فیصلے کے لیے بھی استعال ہو تا ہے، اور سُر عت کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ اسی لیے ہم نے ترجے میں تنیوں معنوں کی رعایت ملحوظ رکھی ہے۔

## سورةالقلم حاشيه نمبر:16 🔼

یعنی پہلے تو انہیں باغ کو دیکھ کریفین نہ آیا کہ یہ انہی کا باغ ہے اور کہنے گئے شاید ہم راستہ بھول کر کسی اور علیہ نکل آئے ہیں، پھر جب غور کیا اور معلوم ہوا کہ یہ ان کا اپنا باغ ہی ہے تو چیخ اٹھے کہ ہماری قسمت پھوٹ گئی۔

# سورةالقلم حاشيه نمبر:17 🔼

اس کا مطلب میہ ہے کہ جب وہ قسم کھا کر کہہ رہے تھے کہ کل ہم اپنے باغ کے پھل توڑ دیں گے اُس وقت اِس شخص نے ان کو تنبیہ کی تھی کہ تم خدا کو بھول گئے، ان شاءاللہ کیوں نہیں کہتے؟ مگر انہوں نے اس کی پروانہ کی۔ پھر جب وہ مسکینوں کو کچھ نہ دینے کا فیصلہ کر رہے تھے اُس وقت بھی اس نے انہیں نصیحت کی کہ اللہ کو یاد کر واور اس بڑی نیت سے باز آ جاؤ، مگر وہ اپنی بات پر جے رہے۔

## سورة القلم حاشيه نمبر: 18 🔼

یعنی ہر ایک نے دوسرے کوالزام دیناشر وع کیا کہ اُس کے بہکانے سے ہم اِس خدا فراموشی اور بدنیتی میں مبتلا ہوئے۔

### ركوع

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْلَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيم ﴿ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ أَلْ مَا تَكُمْ اللَّهُ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ١ أَمْ تَكُمْ كِتْبٌ فِيْهِ تَلْدُسُونَ ﴿ إِنَّ تَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَغَيَّرُونَ ﴿ آمُرنَكُمُ آيُمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ ۖ إِنَّ لَكُمُ لَمَا تَعُكُمُونَ ﴿ سَلَهُمُ اللَّهُمُ بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ ۚ فَلَيَا تُوَا بِشُرَكَا بِهِمُ إِنْ كَانُوا صِلِقِينَ ﴿ يَوْمَ يُكُشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّ يُلْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيعُوْنَ ﴿ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمُ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْ كَانُوْ ايُدْ عَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِوَهُمْ سلِمُوْنَ عَلَادُنِ وَمَن يُكَدِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ مَنسَتَلْدِجُهُمْ مِن حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ فَي وَأُمْلِي لَهُمْ أَنَّ كَيْدِي مَتِيْنُ الْمَا الْحَدِيثِ تَسْئَلُهُمْ أَجُرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغُرَمِ مُّثُقَلُونَ ﴿ آمْ عِنْلَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكُتُبُونَ ﴿ فَاصْبِرُ كِكُمِرَبِّكَ وَلَا تَكُنُ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۗ إِذْنَا لِي وَهُوَمَكُظُوْمٌ ﴿ لَٰ اَنْ تَلَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَ هُوَ مَنْمُوْمٌ ﴿ فَاجْتَبْهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ وَإِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَوَ يَقُوْلُوْنَ إِنَّهُ لَمَجْنُوْنٌ ﴿ قَ مَا هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَلَمِينَ ﴿

## رکوع ۲

یقیناً 19 خداتر سالو گوں کے لیے اُن کے رہ کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرماں برداروں کا حال مجر موں کا ساکر دیں؟ تم لو گوں کو کیا ہو گیا ہے، تم کیسے حکم لگاتے ہو 20 ؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب 21 ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پیند کرتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روزِ قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ اِن سے یو چھو تم میں سے کون اِس کا ضامن ہے 22 ؟ یا پھر اِن کے تھہر اے ہوئے بچھ شریک ہیں ﴿ جنہوں نے اِس کا ذمّہ لیا ہو ﴾؟ یہ بات ہے تولائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سے ہیں ہو۔

جس روز سخت وقت آپڑے 24 گااور لوگول کو سجدہ کرنے کے لیے بلایاجائے گا توبیہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، اِن کی نگاہیں نیچی ہول گی، ذِلّت اِن پر چھارہی ہو گی۔ بیہ جب صحیح وسالم تھے اُس وقت اِنہیں سجدے کے اِن کی نگاہیں نیچی ہول گی، ذِلّت اِن پر چھارہی ہوگی۔ یہ جب صحیح وسالم تھے اُس وقت اِنہیں سجدے کے لیے بلایاجا تا تھا ﴿اور بیہ انکار کرتے تھے 25 ﴾۔

پس اے نبی متم اِس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو 26ے ہم ایسے طریقہ سے اِن کو ہندر تج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ اِن کو خبر بھی نہ ہوگی <mark>27</mark> میں اِن کی رسی دراز کر رہاہوں ، میری چال <mark>28</mark> بڑی زبر دست ہے۔

کیاتم اِن سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ بیہ اس چَٹی کے بوجھ تلے دیے جارہے ہوں 29 ؟ کیااِن کے پاس غیب کا علم ہے جسے بیہ لکھ رہے ہوں 30 ؟ پس اپنے رہ کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو 31 اور مجھلی والے غیب کا علم ہے جسے بیہ لکھ رہے ہوں 30 ؟ پس اپنے رہ کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو 31 اور مجھلی والے ﴿ یونس ﴾ کی طرح نہ ہو 32 جاؤ، جب اُس نے بِکارا تھا اور وہ غم سے بھر اہو تھا 33 ۔ اگر اس کے رہ کی

مہر بانی اُس کے شاملِ حال نہ ہو جاتی تووہ مذموُم ہو کر چَٹیل میدان میں بچینک دیا<mark>34</mark> جاتا۔ آخر کار اُس کے ربی اس کے شامل کر دیا۔ ربی میں شامل کر دیا۔

جب یہ کافرلوگ کلام نصیحت ﴿ قرآن ﴾ سُنتے ہیں تو تنہ ہیں الیی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اُکھاڑ دیں 35 گے ،اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے ،حالا نکہ یہ توسارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ۲۶

## سورة القلم حاشيه نمبر: 19 🔼

ملّہ کہ بڑے بڑے سرادر مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم کو یہ نعمتیں جو دنیا میں مل رہی ہیں ، یہ خداکے ہاں ہمارے مقبول ہونے کی علامت ہیں ، اور تم جس بد حالی میں مبتلا ہو یہ اِس بات کی دلیل ہے کہ تم خداکے مغضوب ہو۔ لہٰذااگر کوئی آخرت ہوئی بھی ، جیسا کہ تم کہتے ہو، تو ہم وہاں بھی مزے کریں گے اور عذاب تم پر ہوگانہ کہ ہم پر۔اس کا جواب اِن آیات میں دیا گیا ہے۔

## سورة القلم حاشيه نمبر: 20 🔼

یعنی بیہ بات عقل کے خلاف ہے کہ خداکا فرمانبر دار اور مجر م میں تمیزنہ کرے۔ تمہاری سمجھ میں آخر کیسے بیہ بات آتی ہے کہ کا نئات کا خالق کوئی اندھاراجہ ہے جو یہ نہیں دیکھے گا کہ کن لوگوں نے دنیا میں اس کے احکام کی اطاعت کی اور بُرے کا موں سے پر ہیز کیا، اور کون لوگ تھے جو اُس سے بے خوف ہو کر ہر طرح کے گناہ اور جرائم اور ظلم و ستم کرتے رہے؟ تم نے ایمان لانے والوں کی خستہ حالی اور اپنی خوشحالی تو دیکھ لی، مگر اپنے اور اُن کے اخلاق و اعمال کا فرق نہیں دیکھا اور بے تکلف تھم لگا دیا کہ خدا کے ہاں اِن

فرما نبر داروں کے ساتھ تو مجر موں کاسامعاملہ کیا جائے گا،اور تم جیسے مجر موں کو جنت عطا کر دی جائے گی۔

## سورة القلم حاشيه نمبر: 21 🛕

یعنی اللہ تعالیٰ کی تجیجی ہوئی کتاب۔

## سورةالقلم حاشيه نمبر:22 🔼

اصل میں لفظ ذَهِیم استعال ہوا ہے۔ کلام عرب میں زعیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کفیل، یاضامن یا کسی قوم کی طرف سے بولنے والا ہو۔ مطلب میہ کہ تم میں سے کون آگے بڑھ کریہ دعویٰ کر تاہے کہ اس نے اللہ سے تمہارے لیے ایساکوئی عہد و بیمان لے رکھا ہے۔

# سورة القلم حاشيه نمبر: 23 🛕

لینی تم اپنے حق میں جو تھم لگارہے ہواس کے لیے سرے سے کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ خدا کی کسی کتاب میں بھی تم یہ لکھا ہوا نہیں د کھا سکتے۔ تم میں سے کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ اُس نے خداسے ایساکوئی عہد لے لیا ہے۔ اور جن کو تم نے معبود بنار کھا ہے اُن میں ہے بھی کسی سے تم یہ شہادت نہیں دلواسکتے کہ خدا کے ہاں تمہیں جنت دلوادینے کا وہ ذمّہ لیتا ہے۔ پھر یہ غلط فہمی آخر تمہیں کہاں سے لاحق ہوگئ؟

## سورة القلم حاشيه نمبر: 24 🔼

اصل الفاظ ہیں یَوْمَر یُکْشَفُ عَنْ سَاقٍ،''جس روز پنڈلی کھولی جائے گی"۔صحابہ اور تابعین کی ایک

جماعت کہتی ہے کہ یہ الفاظ محاور ہے کے طور پر استعال ہوئے ہیں۔ عربی محاور ہے کے مطابق سخت وقت آپڑنے کو کشف ساق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس نے بھی اس کے بہی معنی بیان کیے ہیں اور ثبوت میں کلام عرب سے استشہاد کیا ہے۔ ایک اور اقوال جو ابن عباس اور رہیج بن انس سے منقول ہے اس میں کشف ساق سے مراد حقائق پر سے پر دہ اٹھانالیا گیا ہے۔ اس تاویل کی روسے معنی یہ ہوں گے کہ جس روز تمام حقیقتیں بے نقاب ہو جائیں گی اور لوگوں کے اعمال کھل کر سامنے آ جائیں گے۔

## سورة القلم حاشيه نمبر:25 ▲

اس کے معنی ہے ہیں کہ قیامت کے روز علی الاعلان اس بات کا مظاہرہ کرا یا جائے گا کہ دنیا میں کون اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھااور کون اُس سے منحرف تھا۔ اس غرض کے لیے لوگوں کو بلا یا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ بجالائیں۔ جو لوگ دنیا میں عبادت گزار تھے وہ سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کے آگے سر نیاز جھکانے سے انکار کر دیا تھا اُن کی کمر تختہ ہو جائے گی۔ اُن کے لیے یہ ممکن نہ ہو گا کہ وہاں عبادت گزار ہونے کا جھوٹا مظاہرہ کر سکیس۔ اس لیے وہ ذلّت اور پشیمانی کے ساتھ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔

## سورة القلم حاشيه نمبر: 26 🔼

یعنی ان سے خمٹنے کی فکر میں نہ پڑو۔ ان سے خمٹنامیر اکام ہے۔

## سورة القلم حاشيه نمبر: 27 △

بے خبری میں کسی کو تباہی کی طرف لے جانے کی صورت یہ ہے کہ ایک دشمن حق اور ظالم کو دنیا میں

نعمتوں سے نوازاجائے، صحت، مال، اولا د اور د نیوی کا میابیاں عطا کی جائیں، جن سے د هو کا کھا کروہ سمجھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں خوب کر رہا ہوں، میر بے عمل میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس طرح وہ حق د شمنی اور ظلم وطغیان میں زیادہ سے زیادہ غرق ہوتا چلاجاتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ جو نعمتیں اسے مل رہی ہیں وہ انعام نہیں ہیں بلکہ در حقیقت یہ اس کی ہلاکت کاسامان ہے۔

## سورة القلم حاشيه نمبر: 28 ▲

اصل میں لفظ کیٹی استعال ہواہے جس کے معنی کسی کے خلاف خفیہ تدبیر کرنے کے لیے ہیں۔ چیز صرف اُس صورت میں ایک بُرائی ہوتی ہے جب بیرناحق کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو۔ ورنہ بجائے خود اِس میں کوئی برائی نہیں ہے، خصوصاً جب کیس ایسے شخص کے خلاف بیہ طریقہ اختیار کی جائے جس نے اپنے آپ کواس کا مستحق بنالیا ہے۔

# سورة القلم حاشيه نمبر: 29 🔼

سوال بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جارہا ہے ، مگر اصل مخاطب وہ لوگ ہیں جو آپ کی مخالفت میں حدسے گزرے جارہے تھے۔ اُن سے بوچھا جارہا ہے کہ کیا ہمارار سول تم سے بچھ مانگ رہا ہے کہ تم اس پر اتنا بگڑر ہے ہو؟ تم خود جانتے ہو کہ وہ ایک بے غرض آدمی ہے اور جو بچھ تمہارے سامنے بیش کر رہا ہے صرف اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے نزدیک اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ تم نہیں ماننا چاہتے تو نہ مانو ، مگر اِس تبلیغ پر آخر اسے چراغ پاکیوں ہوئے جارہے ہو؟ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن ، جلد پنجم ، تفسیر سورہ طور ، حاشیہ 31)۔

## سورةالقلم حاشيه نمبر:30 🛕

یہ دوسر اسوال بھی بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر دراصل آپ کے مخالفین اس کے مخاطب ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کیاتم لوگوں نے پر دہ غیب کے بیچھے جھانک کر دیکھ لیا ہے کہ یہ رسول فی الواقع خدا کا بھیجا ہوار سول نہیں ہے اور جو حقیقتیں یہ تم سے بیان کر رہاہے وہ بھی غلط ہیں، اس لیے تم اس کو جھٹلانے میں اتنی شدت برت رہے ہو؟ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو، تفسیر سورہ طور، حاشیہ 32)۔

## سورة القلم حاشيه نمبر: 31 🛕

یعنی وہ وقت انہی دور ہے جب اللہ تعالی تمہاری فتح و نصرت اور تمہارے اِن مخالفین کی شکست کا فیصلہ فرمادے گا۔اُس وقت کے آنے تک جو تکلیفیں اور مصیبتیں بھی اس دین کی تبلیغ میں پیش آئیں انہں صبر کے ساتھ براداشت کرتے چلے جاؤ۔

# سورة القلم حاشيه نمبر: 32 🔼

یعنی یونس علیہ السلام کی طرح بے صبری سے کام نہ لوجو اپنی بے صبری کی وجہ سے مجھلی کے پیٹ پہنچاد یے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا فیصلہ آنے تک صبر کی تلقین کرنے کے بعد فوراً ہی یہ فرمانا کہ یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ، خو دبخو داس بات پر دلالت کر تاہے کہ انہوں نے اللہ کا فیصلہ آنے سے پہلے بے صبری سے کوئی کام کیا تھا جس کی بنا پر وہ عتاب کے مستحق ہو گئے تھے۔ (تشر ت کے کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن، جلد دوم، یونس، آیت 98، حاشیہ 99۔ جلد سو۔ الا نبیاء، آیات 87۔88۔ حواشی ملاحظہ ہو تفہیم القر آن، جلد دوم، یونس، آیت 98، حاشیہ 99۔ جلد سو۔ الا نبیاء، آیات 87۔88۔ حواشی 87 تا 85۔

## سورة القلم حاشيه نمبر: 33 🔺

سورہ انبیاء میں اس کی تفصیل یہ بیان کی گئی ہے کہ مچھلی کے پیٹ اور سمندر کی تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا تھالاً اِلٰہَ اِللّٰہَ اَنْتَ سُبْحُنَكَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ،"کوئی خدا نہیں تیری پاک فات کے سوا، میں واقعی خطا وار ہوں "۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سن لی اور ان کو غم سے نجات دی (آیات 87-88)۔

## سورة القلم حاشيه نمبر: 34 ▲

اس آیت کو سُورہ صافّات کی آیات 142 تا 146 کے ساتھ ملاکر دیکھاجائے تو معلوم ہو تا ہے کہ جس وقت حضرت یونس مجھلی کے بیٹ میں ڈالے گئے تھے اُس وقت تو وہ ملامت میں مبتلاتھ، لیکن جب انہوں نے اللہ کی تشبیح کی اور اپنے قصور کا اعتراف کا لیا تو اگر چہ وہ مجھلی کے بیٹ سے نکال کربڑی سقیم حالت میں ایک چشیل زمین پر چھنکے گئے، مگر وہ اُس وقت مذمت میں مبتلانہ تھے، بلکہ اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اُس جگہ ایک بیلدار در خت اُگا دیا، تا کہ اُس کے بیٹے ان پر سامیہ بھی کریں اور وہ اس کے پھل سے بھوک اور تشکی بھی دور کر سکیں۔

## سورةالقلم حاشيه نمبر:35 🛕

یہ ایساہی ہے جیسے ہم اُردو میں کہتے ہیں کہ فلال شخص نے اسے ایسی نظر وں سے دیکھا جیسے اُس کو کھاجائے گا۔ کفار مکہ کے اس جذبہ غیظ وغضب کی کیفیت سورہ بنی اسر ائیل ، آیات 73 تا77 میں بھی بیان ہوئی